## (ra)

## فتنهائكيزول كے متعلق گورنمنٹ كي خاموشي

( فرموده ۴ ماريل ١٩٣٠ء)

تشبّد عوّ ذاورسورة فاتحدكى تلاوت كے بعد فرمایا:

جھے اس ہفتہ میں متواتر اور کثرت سے دوستوں کے خطوط آتے رہے ہیں۔ آئ بھی آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ابھی اور بھی کچھ دنوں تک آئیں گے جو اس امر کے متعلق ہیں کہ وہ شرارتی لوگ جو اپنے نخبی باطن کو ایسے رنگ میں ظاہر کررہے ہیں کہ جس کی مثال جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے شاید ہی چندسیاہ باطن لوگوں کے سوا کہیں ملتی ہو'ان کا علاج کیوں نہیں کیا جا تا ۔ بعض خط کھنے والے دوست جوش کے اظہار میں بہت تیز ہیں بعض مجھ پر چیرت کا اظہار کررہے ہیں کہ میں اِس قدروسعت حوصلہ کس طرح دکھار ہا ہوں جبکہ ہم جودوسر سے مخاطب ہیں اس کی برداشت نہیں کر سکتے ۔ پھر بعض ایسے ایسے دوستوں کی طرف سے خطوط آئے ہیں جن کی طبیعت کی نرمی اور جن کے مزاج کی سردی کو میں انتہائی درجہ کا شمجھتا تھا ان میں سے بعض کے خطوط ایسی تھی تکیف اور ایسے بے محابا اظہار درد پر شمتل ہیں کہ باوجود یکہ وہ مجھ سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں لیکن اور ایسے کے خیال سے میری آئکھوں میں آنسوآگئے ۔

میں ان دوستوں کو بتا دینا جا ہتا ہوں کہ ایسے بدطینت لوگوں کا منہ بند کرنے کے دنیوی لحاظ سے دو ہی ذرائع ہیں ایک قانون کے ذریعہ اور دوسرے اسی ذریعہ سے جوانہوں نے اختیار کر رکھا ہے ۔ یعنی جس طرح وہ قانون شکنی کر رہے ہیں ہم میں سے بھی بعض قانوں شکنی پر آ مادہ ہو جا کیں اس کے بو اتیسرا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا۔

اگر ان لوگوں میں شرافت کا کوئی ذرّہ بھی ہوتا اور اگریہ دُور کی نسبت ہے بھی انبان کہلانے کے مشخق ہوتے توایسےا فعال ہرگز نہ کر سکتے کیونکہ کوئی شخص جس کی فطرت میں انیا نیت کا کوئی کم ہے کم شائہ بھی موجود ہو'ایسے کمینہ جُرم کاار تکاب بھی نہیں کرسکتا۔ یہلوگ انسانیت ہے بالكل عارى ہيں اور دنيا كا كوئى شريف النفس انسان ان لوگوں كو بلكہ ان سے تعلق ركھنے والوں اوران کی پُشت پناہ بننے والوں کوبھی شریف انسان نہیں سمجھ سکتا اس لئے ایسےلو گوں سے یہ امید ہی نہیں کی جاسکتی کہ اگران کوسمجھا یا جائے کہ انسان بنوتو وہ مان جا کیں گے۔ انسان وہی بن سکتا ا ہے جس کے اندرانسان بننے کی طاقت ہو۔ہم انسان کو بیہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عالم بولیکن ایک تھینس یا گھوڑے یا گئے سے ایسی توقع فضول ہے۔انسان سے ہی بیامید کی جاسکتی ہے کہوہ ترقی كرك كيكن بدانسانيت كے دائرہ سے خارج ہو چكے ہيں اس لئے ان كوسمجھانے ہے كوئي فائدہ نہیں ہوسکتا اور میں سمجھتا ہوں پیرطریق کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو گا باقی دوطریق رہ جاتے ہیں ا یک تو به کها یسے ہی طریق سے ان لوگوں کوسیدھا کیا جائے جوایسے گندہ اور خبیث الفطرت لوگوں کا علاج ہے اور دوسرا ذریعہ قانونی کارروائی کرنا ہے۔ قانونی پہلو کے متعلق میں اپنی پوزیشن واضح کر دینا جا ہتا ہوں ۔گورنمنٹ کے قانون میں بعض ایسی دفعات موجود ہیں جن کے ماتحت ان لوگوں کے خلاف جوکسی جماعت کے مذہبی لیڈر کی ہتک کریں اور اس طرح اس جماعت کے ممبروں کو اشتعال دلائیں، گورنمنٹ خود قانونی کارروائی کرسکتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے' وَ اللَّهِ ۗ أَعْلُمُ كَهَالَ تِكَ سِجَ ہے كہ بوہرہ كميونٹي كےليڈ ركى ہتك كرنے والوں كےخلاف ايك مقدمہ ہؤ اتھا اور آخر تک تمام عدالتوں نے شلیم کیا کہ بیمقدمہاس دفعہ کے ماتحت آتا ہے۔ بوہرہ کمیونی تعداد کم لحاظ ہے' ساسعظمت کے لحاظ ہے' پھیلاؤ کے لحاظ ہے' گورنمنٹ کی خد مات کے لحاظ سے ہماری جماعت کے مقابلیہ میں کچھ حیثت نہیں رکھتی یھر بڑ<u>ھنے</u> کی طاقت اورقوت کے لحاظ سے تو وہ ہم ہے بہت کم ہے۔ کیونکہ وہ ایک قو می مذہب ہے جس میں نے لوگ شامل نہیں ہو سکتے ۔ پس اگریہ سیح ہے کہ گورنمنٹ نے اس موقع پر مقدمہ چلایا تھا تو کوئی وجنہیں کہ جماعت احمریہ کے لئے گورنمنٹ ایبا نہ کر سکے جبکہ اس کے افرا دیقینی طور پر جانتے ہیں کہ بیہ سب بچھمحض فتندانگیزی کے لئے کیا جارہا ہے اور وہ اس فتنہ کی حقیقت سے ذاتی طور پر واقف ہیں۔اب میں یا کوئی اورخلیفہ اگر ایک دفعہ عدالت میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لئے قوم کا بیوق مارا

جائے گا۔ یہ خیال غلط ہے کہ یہی لوگ ہمارے دشمن ہیں اور جب یہ فنا ہوجا کیں گے تو مخالفت بھی من جائے گی کیونکہ جب تک ہم تبلیغ کریں گے اور دوسروں کو کھاتے جاکیں گے یا جب تک تربیت کا کام اپنے ہاتھ ہیں رکھیں گے ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب تک ہم لوگوں کے گھروں پر روحانی چھا ہے مارتے رہیں گے اور ان کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہیں گے اس حوثت تک ہندو' سکھ' عیسانی' پارٹی' یہودی' غیراحمدی غرضیکہ دنیا کی ساتھ ملاتے رہیں گے اور ایسے حالات کے پیدا ہونے کا احمال ہمیشہ باقی رہے گا اس لئے اگر میس آئے مارات کے بیدا ہونے کا احمال ہمیشہ باقی رہے گا اس لئے اگر میس آئی میں مناس کے اگر میس آئی ہوئی خاص میں نالش کر دوں تو کل اگر این ہی صورت پھر پیش آئے تو کہا جائے گا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں تمہار اا کی خلیفہ عدالت میں جا چکا ہے اس لئے اس بھی خود دعوی کر واور جماعت کا بیتی اور وہ د کھر ہی ہے کہا مارا جائے گا۔ در حقیقت گور نمنٹ کی خاموشی احمد یہ جماعت کی ہوا تا ایک ہمیشہ کے لئے مارا جائے گا۔ در حقیقت گور نمنٹ کی خاموشی احمد یہ جماعت کی ہوا ایک ہمیور تی ہے۔ پس یہ سوال ایک اور وہ کا سوال ہے۔ پس یہ توان کی سوال ایک فرد کا سوال ہے۔ پس یہ توان کی سوال ہے۔ پس یا تو خواہ کوئی قربانی کرنی پڑے اس حق کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس تذکیل پرخوش ہو جائے یا پھر تیار ہو جائے کہ خواہ کوئی قربانی کرنی پڑے اس حق کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس تذکیل پرخوش ہو جائے یا پھر تیار ہو جائے کہ خواہ کوئی قربانی کرنی پڑے اس حق کو کھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس تذکیل پرخوش ہو جائے یا پھر تیار ہو جائے کہ خواہ کوئی قربانی کرنی پڑے اس حق کو کے کہا سے گا گ

اگر گورنمنٹ اس موقع پر خاموش رہے گی تو ہم مجبور ہوں گے کہ یہ ہمجھ لیس کے چونکہ ایسے مواقع پرلوگ تلوار بھی اُٹھا لیتے ہیں۔ آغا خانیوں میں سے بعض لوگ باغی ہو گئے تو سخت خونر بزی ہوئی' باغیوں کو جان سے مار دیا جا تا اور ہر مر نے والے کے سینہ سے ایک خط ملتا جس پرلکھا ہوتا کہ یہ ہے بخاوت کا بتیجہ' اسی طرح بو ہروں میں بھی فسا دات ہوئے۔ اگر گورنمنٹ یہاں بھی ایسے ہی نظاروں کا انتظار کرتی ہے تو یہ اس کی سخت سیاسی غلطی ہوگی۔ گورنمنٹ کی مضبوطی اس میں ہے کہ وہ قانون کا ادب کرنے والوں کی حفاظت کرے اور اسے تو ڑنے والوں کا مقابلہ کرے ورنہ وہ دُگام برطانیہ جوایسے موقعوں پر فساد کے منتظر رہیں گے وہ اُس جاپانی کی تقد یق کریں گے جس نے چندسال ہوئے ایک مضمون لکھا تھا کہ جب ہم لوگ یورپ کے دوسرے ممالک میں گئے اور لوگوں نے ہمارے حالات دیکھے تو سب قو میں کہنے گئیس یہ لوگ غیر مہذ ب ہیں۔ ہم نے خال کیا معلوم نہیں کونسی چیز ہے جو ہمیں غیر مہذب بناتی ہے۔ ہم نے سمجھا شاید ہمارے لباس

میں صفائی نہیں اس لئے اپنالباس تبدیل کیا اور ویسا ہی شائستہ بنایا جیسا یورپ کی دوسری اقوام کا تھالیکن پھر بھی ہمیں غیرمہذّب ہی سمجھا گیا۔ پھر ہم نے خیال کیا شاید تہذیب تعلیم کا نام ہےاور ہم نے ملک کے اندرتعلیم جاری کی لیکن اس پر بھی یورپین لوگوں نے ناک مُھوں چڑھا کریہی کہا جایانی غیرمہذ ب ہیں۔ پھرہم نے خیال کیا شایدصنعت وحرفت میں ترقی کرنے ہے ہم مہذّ ب کہلاسکیں اس لئے اس پہلو ہے بھی ہم نے خوب ترقی کی لیکن اس پر بھی یورپین اقوام ہمیں غیرمہذ ب ہی کہتی رہیں۔ پھر ہم نے سوچاشا پدتجارت کی ترقی سے ہم مہذب بن سکیں گے۔اس لئے تجارت کی طرف توجہ کی اوراس پہلو میں بھی و ہ تر قی کی کہ پور پین اقوام کوان کی منڈیوں میں جا کر شکست دی کیکن پھر بھی ہم مہذ ب نہ کہلا سکے۔ پھر ہم نے سوحیا شاید فوجوں کی درستی اور جہاز وں کی تغمیر سے ہم مہذ ب بن تکیں گےاس لئے ہم نے فوجوں کواچھی طرح ترتیب دیا اور کئی ایک جنگی اور تجارتی جہاز تعمیر کئے لیکن پورپ والوں نے پھر بھی انکار کا سر ہلا دیا۔ آخر ہم نے ایک موقع پر روس سے جنگ کی ہم تلوار لے کر اُٹھے اور منچوریا کے میدان میں ایک لا کھ سفید چڑی والے روسیوں کوموت کے گھاٹ اُ تار دیا تب ہرطرف سے شور بلند ہوا اور جاروں طرف سے تاریں چھنے لگیں کہ جایانی بہت مہذب ہیں۔ہم تو برطانیہ کواس سے بالاسمجھتے ہیں کہاس کے نز دیک تہذیب اس کا نام ہولیکن اگر اس نے اپنے رویہ سے یہی ثابت کیا تو یہ بات ہماری آ تکھیں کھولنے والی ثابت ہوگی۔ہم برطانیہ کواس لئے اچھا خیال کرتے ہیں کہ ہم اسے دوسری قوموں سے زیادہ مہذّب ٔ زیادہ انصاف پینداورمظلوم کا جامی سمجھتے ہیں لیکن دنیا کے تختہ پر کون سی الیی خبیث طاقت ہوسکتی ہے جوعورتوں کے ننگ و ناموس پرحملہ کرنے والوں کومظلوم سمجھےاور ا گر حکومت ان لوگوں کومظلوم مجھتی ہے تو وہ مجھی شریف کہلانے کی مستحق نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں برطا نوی حکومت میں شرافت ضرورمو جود ہے۔ وہ صرف ہمارے ملک کے ان چھوٹے افسروں کی وجہ سے بدنام ہور ہی ہےجنہیں اس نے تو انتظام کے لئے مقرر کررکھا ہے کیکن وہ اپنے فائدہ کو مدنظر رکھتے ہیں حکومت کے فائدہ کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ وہ حکومت کے دست و باز و نہیں بلکہغداراورمُفسد ہیں۔

ہماری جماعت کا فرض ہے کہا گر وہ عزت کی زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہے تو ایسا طریق اختیار کر ہے جس سے حکومت پر ظاہر ہو جائے کہ وہ اس عزت کی مستحق ہے اور صبر نہ کرے جب

تک بیرتن نہ لے لیے ورنہ قانونی طور پرتوان نا یاک لوگوں کوسز ا دلوانا کیجے مشکل امزنہیں لیعضر نا دان قانون سے جہالت کی وجہ سے شاید پیرخیال کرتے ہوں کہ دعویٰ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یا تیں سجی ہیں حالانکہ فو جداری مقد مات میں تو کوئی کسی امرکوسیا ثابت کر دیے تو بھی سزا ہو جاتی ہے۔ وہاں تو واقعہ کے سیجے یا جھوٹے ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا بلکہ صرف بید دیکھا جاتا ہے کہ ہتک عزت ہوئی یانہیں۔ مجھے تو ان دوستوں پر تعجب آتا ہے جو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں کوئی کارروائی نہیں کرتے حالانکہ بیان کا کا م تھا نہ کہ میرا۔اور بہتر تھا کہاس کے متعلق وہ مجھ سے کچھ نہ کہلواتے کیونکہ میں اگر خلافت کی تائید میں کوئی بات کہوں تو یہی سمجھا جائے گا بیرا بنی تائید کرتا ہے۔بعض باتیں انسان کے اپنے منہ سے اچھی گئتی ہیں اوربعض دوسروں کے منہ سے ۔ اگر کسی محض کے ہاں کوئی مہمان آئے اور**د** ہ انتظار کرے کہ بیہ کیے میرے لئے کھانا تیار کراؤ تو میں تیار کراؤں تو پیکسی بیہودہ بات ہوگی۔ مجھےمولوی محمداحسن صاحب مرحوم کی ایک بات ہمیشہ یا د رہتی ہے آپ ایک دوست کے ہاں تشریف لے گئے اس دوست نے دریافت کیا کہ کھانا تیار کرایا جائے؟ آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا میں اب تمہارا کھانا ہر گزنہیں کھاؤں گا۔ پس پہ باتیں آپ کوخود جھنی چاہئیں تھیں اپنی عزت وخود داری کے لئے جماعت کا اپنا فرض تھاوہ خود اس معاملہ میں ہاتھ ڈالتی میرے منہ سے بیہ باتیں بھلی نہیں لگتیں بیہ میری ذات کانہیں بلکہ خلافت کے وقار کا سوال تھا۔ پس اس معاملہ میں بیا نظار کرنا کہ میں بولوں نا دانی ہے۔ بیتو الیم ہی بات ہے جیسے میں کسی کے ہاں جاؤں اور اسے کہوں میرے لئے کھانا پکاؤ۔ پس بیسوال جماعت کی عزت اور اس کے اپنے احتر ام کا سوال تھا اور جماعت کا اپنا فرض تھا کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتی ۔ ہاں اگروہ ان الزامات کوضیح مجھتی تھی تو اس کی دیانت داری کا تقاضا یہ ہونا جا ہے ً تھا کہ مجھ سے علیحدہ ہو جاتی لیکن اگر وہ انہیں جھوٹ سمجھتی ہےتو پھریداس کی ہتک تھی میری نہیں تھی اس کئے اس کا کا م تھا کہ وہ بولتی نہ کہ میرا۔اس معاملہ میں مجھ کولکھنا درست نہیں ۔ نپولین کو جب اگریزوں نے قید کرلیا تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو کھانے وغیرہ کی تکلیف ہوتی۔اس کے ساتھی اس کے یاس شکایت کرتے تو وہ کہتا برطانیہ کوکھو کہ ہمیں کھانا اچھانہیں دیا جاتا۔ جب ان میں سے کوئی کہتا کہ حضور لکھیں تو زیادہ اثر ہو گا تو اس پروہ کہتا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرانس کا یا د شاہ انگریز وں کو لکھے مجھے کھا نا اچھانہیں ملتا۔سواگر آپ لوگوں کے دلوں میں خلافت کا ادب اوراحتر ام ہے اور جماعت کوسوسائٹی میں باوقار بنانا چاہتے ہیں تو اس سوال کو ہرایک جماعت کو خودا ہے ۔ خودا نے ہاتھ میں لینا جاہئے اور ہر جائز ذریعہ سے اپناحق منوانے کی کوشش کرنی جاہئے ۔

ہم نے تو اپنے زمانہ میں خلافت کا ہر ممکن احترام قائم رکھا اور ہماری سیسب وشنی اور

عداوت اسی دجہ سے ہے۔ان لوگوں نے جوآج کل غیرمبائع کہلاتے ہیں بہت زور لگایا کہ مجھے

مخالفین کا سخت سے سخت مقابلہ کیا۔ بچپن اور لاعلمی کی وجہ سے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی

وفات کے وقت میں خلافت کا قائل ہی نہ تھالیکن جب پہلے خواجہ صاحب نے اور بعد میں حضرت

خلیفہ اول نے سمجھایا تو میں سمجھ گیا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ خلافت کی حمایت کے لئے مستعدر ہا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی اسے شعائرِ اسلامی جیسی عزت نہیں دی۔ اینے عزیز وں اور

رشتہ داروں کی اس وجہ سے مخالفت کی' دوستوں سے علیحدگی اختیار کی اگر چہ مجھےانتہائی د کھ دیا گیا

اور سخت نکالیف پہنچائی گئیں لیکن میں نے ذر ہ مجر پرواہ نہ کی اور ہمیشہ خلافت کی تائید میں کھڑا

ر ہا۔ ہان اگر میری سمجھ میں یہی آتا کہ خلافت ہونی نہیں جا ہے تو میں اس صورت میں بھی

منافقت سے کام نہ لیتا اور مولوی صاحب سے صاف کہد دیتا کہ آج سے میں آپ سے علیحدہ ہوتا

ہوں۔اللہ تعالیٰ نے منافق کے لئے سخت سزار کھی ہے۔ چنانچے فرمایا۔ اِنَّ الْمُهُمُّ اَفِقِیمُنَ فِی

المَّذُرُكِ الْإَسْفَلِ مِنَ النَّادِ لِلهِ الرَّآبِ لِوَكَ بَعِي ان باتوں میں ان لوگوں سے متفق تھے

تو آپ کا فرض تھا کہ مجھ سے علیحد ہ ہو جاتے اور اگر آپ لوگوں کو یقین تھا کہ بیلوگ شرارت کر

رہے ہیں اورسلسلہ کونقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کا فرض تھا کہ خلافت کی عزت کو قائم رکھنے

کے لئے ہرممکن قربانی سے دریغ نہ کرتے لیکن چونکہ دوست ایک خاص نظام کی پابندی کرنے کے

عادی ہو چکے ہیں اس لئے انہوں نے اس فرق کونہیں سمجھا کہ بیمعاملہ ایسانہیں تھا جس کے لئے

تحریک میری طرف سے ہوتی۔

میں اب بھی بہی سمجھتا ہوں کہ حکومت برطانیہ دوسری حکومتوں سے بہتر ہے حتیٰ کہ جب اخبار میں حکومت برطانیہ پر کوئی حملہ میری نظر سے گزرتا ہے تو حالا نکہ میں اُس وقت بالکل اکیلا ہوتا ہوں اور میری حالت سے کوئی بھی آگا ہنیں ہوسکتا لیکن مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ گرمیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعض چھوٹے چھوٹے عہد بدارا سے ہیں جنہیں حکومت سے ہدردی نہیں۔

اگر چہ بعض دفعہ بڑے بھی غلطی کر لیتے ہیں۔ اسمبلی اورصوبہ جاتی کونسلوں کی کارروائی میر بعض اوقات سرکاری افسروں کی ایسی تقریریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں جو**تو می غیرت** کو اُ کسانے والی اور نہایت بیہودہ ہوتی ہیں اور انہیں پڑھ کرمیں کا نگریسی لیڈروں کوحق بجانب سمجھتا ہوں کہ وہ جوش میں آ گئے۔ مجھے بھی تبھی افسروں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے اور میں نے یہی اندازہ کیا ہے کہ چھوٹوں میں ادب کم ہوتا ہے اس سے بروں میں زیادہ اور علی ھذا القیاس جتنا کوئی افسر بڑا ہوگا اُ تنا ہی زیادہ ادب وتہذیب میں بڑھا ہوا ہوگا ۔حضرت خلیفہ اول کے زمانہ میں مجھے ایک ڈیٹی کمشنر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا تو ہو گیا باتیں بھی کیس لیکن مصافحہ نہ کیا اور ہمارے تدن کے لحاظ سے بیہ معیوب بات ہے۔ پھر گورنر سے ملاتو اس کے روبیہ میں بہت فرق تھا۔ وائسرائے سے ملا تو اس سے بھی زیادہ فرق پایا۔ وہ دروازہ تک پہلے لینے آئے اور پھر چھوڑنے بھی۔وزیر ہندمسٹر مانٹلیگو سے ملاتو انہیں اس سے بھی زیادہ مؤ دب یا یا انہوں نے ایک ممبر یارلیمنٹ کوکڑھی کے بیرونی درواز ہیرجوکوئی دواڑ ہائی سُوگز کے فاصلہ پرتھا بھیجا اور پھراندرونی درواز ہ برخود آئے ۔غرض جتنا کوئی بڑا افسر ہوتا ہے اُتنا ہی زیادہ اس میں شرافت کا حساس ہوتا ہےاورسوائے اس کے کہ کہیں برقو می غیرت کا سوال ہوانگریز افسر عام طور پرشرافت ہے ہی پیش آتے ہیں لیکن معمولی معمولی افسر بحائے اس کے کہامن کو قائم کریں اپنے تعصّبات اور ذاتی فوائد کوملحوظ رکھتے ہیں۔اور میرایقینی خیال ہے کہ اگر سچائی ہے اس امر کی تحقیقات کی جائے تو معلوم ہوگا کا تگریس کی آ دھی شورش پولیس کی وجہ سے ہے۔اگراس محکمہ کے ادنیٰ افسر شرافت سے کام لیں، ظلم نہ کریں، رشوت نہ لیں تو کانگریس کی آ دھی طاقت ٹوٹ جائے ۔ گورنمنٹ کو ایک حد تک اس بات کاعلم بھی ہو جا تا ہے لیکن چونکہ وہاں پرشیج کا سوال آ جا تا ہےاس لئے وہ باو جو دمحسوس ہوجانے کے زیادہ دخل ان باتوں میں نہیں دیتی۔

ایک دفعہ یہاں ایک واقعہ ہوگیا۔ غیراحمدیوں کا جلسہ تھا اس میں ایک غیراحمدی مولوی نے حضرت سے موعود علیہ السلام کو گالی دی اُس وقت و ہاں سے بھینی کی ایک احمدی عورت گذرر ہی تھی جس نے جواب میں پنجا بی کی مشہور گالی جو زمیندار عورتیں عام طور پر استعمال کرتیں ہیں ۔ یعنی '' داد ہے منہ ہگونا'' نکال دی۔ اس پر ایک پولیس کانشیبل نے اس عورت کو دھا و یا اور اس وجہ سے بعض احمدیوں نے اس کانشیبل سے مقابلہ کیا۔ بعض دوست میرے پاس بیشکایت لے کر

آئے کہ بعض احمدی اتنے جو شلے ہیں کہ اتنی ہی بات پر کانشیبل سے مقابلہ شروع کر دیا۔ مجھے ان یر کوئی غصنہیں آیا جنہوں نے مقابلہ کیا تھا بلکہ میں نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔اسے ا تنامارنا حیا ہے تھا کہ جب تک وہ اسعورت سے معانی نہ مانگتا چھوڑ انہ جاتا اور میں نے کہا بھی جا کرمجسٹریٹ سے جواس موقع پریہاں آیا ہوا تھا اور دوسرے افسروں سے صاف صاف کہدو کہ میں اس کانشیبل کی حفاظت کا ہرگز ذ مہ دارنہیں ہوں اور میں ہراحمدی سے امیدر کھتا ہوں کہوہ اسے نہ چھوڑے جب تک وہ اس عورت سے معافی نہ مانگ لے۔ آخر افسروں نے اس کی پیٹی اُ تار لی اوراہے فی الفؤریہاں سے نکال دیا۔ میں نے اس وقت پی خیال ہرگز نہ کیا کہ جس کی ہتک کی گئی وہ گا وُں کی ایک معمولی حیثیت کی زمیندارعورت ہے بلکہ اس معاملہ پر بہت سخت نوٹس لیا۔ لیکن بیمیراا پنامعاملہ ہےاور میں نہیں جا ہتا کہ آئندہ زمانہ میں بیہ بات کہی جائے کہ میں نے کسی وفت قانون شکنی کو جا ئزسمجھا۔ بیتو بڑی بات ہے کہاس کی تحریک کی۔ میں اخلاق کی موت کو بداخلاقی کی زندگی پرتر جمح دیتا ہوں ہاں اگر کسی اور احمدی عورت کی عزت کا سوال ہوتا تو میں گورنمنٹ کے ایسا پیچھے پڑتا کہ گورنمنٹ مجبور ہو کر توجہ کرتی ۔ یا در کھو کہ قومیں اپنی عزت خود قائم کرایا کرتی ہیں اوراگر آپ لوگ اینے د ماغوں پر ذراسا زور دیں اورتھوڑ اساغور کریں تو ایسے طریق سوچ سکتے ہیں جن برعمل کر کے قانون کی حدود کے اندرر ہتے ہوئے بھی آپ اپنی عزت قائم کر سکتے ہیں ۔اور گورنمنٹ کومجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملہ میں دخل د ہےاور کو ئی وجہنیں کہ نہ دے۔ جب تک کہاس کے جھوٹے افسراسے فریب نہ دے رہے ہوں اور دھوکا میں نہ رکھ

اس کے بعد میں ایک اور بات کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں میں اُس وقت جبکہ میں خطبہ پڑھ رہا تھا کسی شریر نے کھڑکی کے پاس کھڑ ہے ہوکر با تیں سننے کی کوشش کی اس پر بعض دوستوں نے اسے روکا اور چلے جانے کو کہالیکن وہ نہ ہٹا۔ اس پر ایک شخص نے نیچے اُتر گئے اور کراسے یہاں سے ہٹا دینے کی کوشش کی اور سُنا گیا ہے کہ ایک دواور آ دمی بھی نیچے اُتر گئے اور پچھ شورش می ہوگئی۔ اس پر میں نے کہا کہ اپنے آ دمیوں کو پکڑلا او اور چونکہ اس متفتی کا یہاں آ کر مداخلت بیجا کا ارتکاب کرنا اور خصوصاً اس صورت میں کہ خطبہ میں بھی انہی لوگوں کی حدسے بردھی ہوئی دلآ زاریوں کا ذکر ہور ہاتھا بہت ہی اشتعال انگیز حرکت تھی اس لئے میں نے بعض بردھی ہوئی دلآ زاریوں کا ذکر ہور ہاتھا بہت ہی اشتعال انگیز حرکت تھی اس لئے میں نے بعض

دوستوں کوشمیں دیکرینیچ بھیجا کہتم نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا ہوگا اورصرف اینے آ دمیوں کو پکڑ کر لا نا ہوگا۔ بیوا قعہ یہاں ہزاروں آ دمیوں کی موجود گی میں ہوا۔لیکن پولیس نے جو کارروائی کی وہ یہ ہے کہ ہمار ہےمعززین کی صانتیں لے لیں اور ضانتیں بھی ہزار ہزارروپیہ کی حالا نکہ دنیا کے عا م قواعد کے لحاظ ہے بھی بیہ کا رروائی سرا سر نا جا ئزتھی ۔ جب یہاں تھا نہ قائم ہوا تو ہوم سیرٹری صاحب' ڈیٹی کمشنرصا حب اورسیر نٹنڈ نٹ صاحب پولیس سب نے یہی کہا کہ چونکہ اس علاقہ میں جرائم کی کثرت کےعلاوہ مذبح کی وجہ ہے بھی بہت جوش اِر دگر د کے دیبات میں پھیل گیا ہےا س لئے قادیان کی حفاظت کے لئے بھی تھانہ کا یہاں قیام اشدّ ضروری ہے۔ مگر مباہلہ میں شائع ہوا ہے کہ احمد یوں کوشرارتوں سے رو کنے کے لئے یہاں تھانہ قائم ہوا ہے۔اس کی ذ مہداری بھی مقامی پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ میں ہوم سیرٹری صاحب اور ڈیٹی کمشنرصاحب اورسپر نٹنڈنٹ صاحب پولیس سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ بینہایت اچھے آ دمی ہیں اور میں ایک منٹ کیلئے بھی خیال نہیں کرسکتا کہ انہوں نے بولیس والوں کو اندر سے پچھے اور کہا ہو۔لیکن اس طرح مستریوں کا مباہلہ میں غلط بیان شائع کرنا ظا ہر کرتا ہے کہ مقامی پولیس کے بعض افسروں نے ان کو دھوکا دیا ہے اوران کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔اگریہ قیاس درست ہے تو کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ جس پولیس کو افسروں نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ جرائم کی روک تھام کے علاوہ وہ احمدیوں کی حفاظت کرے اس کے بعض افسر نہایت مُفسدانہ طریق پر احمدیوں کے خلاف کارروائی کرر ہے ہیں۔ یہ بات بھی چھپی نہیں رہے گی اوران افسروں کی ناجائز کارروائیاں آ خرظا ہر ہوکرر ہیں گی ۔ بیتخت نا دانی ہے کہ پولیس کے بعض افسر پینجھتے ہیں وہ حاکم ہیں وہ ہرگز حا کم نہیں بلکہ ہمارے خادم اورنو کر ہیں اور انہیں خادم اورنو کر ہو کر ہی رہنا پڑے گا۔احمدی بے شک و فا دار ہیں لیکن و ہ آ زاد ہیں اوراگران میں آ زادی کی بیدروح نہ ہوتی تو وہ بھی گورنمنٹ کے لئے اتنی قربانیاں نہ کر سکتے ۔ کیونکہ جو مخص آ زاد نہ ہو ہُدول ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں پولیس بھی بھا گئی وہاں بھی احمد یوں نے انگریزوں سے وفا داری کا ثبوت دیا ۔ گوجرا نوالہ کے سٹیش پر جب تمام پولیس میدان چھوڑ کر بھاگ چکی تھی ایک احمدی لڑ کے نے ایک انگریز افسر کی جان بچائی۔اس طرح ان ایام میں جب خود پولیس کے اوسان خطا ہو چکے تھے ایک احمدی لینی حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی نے کا تگریس کے سٹیج پر کھڑے ہو کر حکومت کی حمایت میں

تقریر کی اورلوگوں کو کہا کہ تمہارے گھروں میں کھانے کوموجود ہے اس لیے تنہیں کو ئی فکرنہیں لیکن ان بیوا ؤں اورمفلوک الحال لوگوں کا خیال کرو جومز دوری کر کے وقت کے کھانے کی ضروریات اسی وفت خرید تے ہیں ان کوکس قدر تکلیف ہورہی ہے اس لئے جاؤاور ہڑتال کھول دوتا وہ بھوکؤں نہمریں اوراس قدر جر اُت اور دلیری کی وجہ صرف یہی تھی کہ احمدیوں میں حُریّت کی روح ہے۔ ہم اپنی جماعت کو بتاتے ہیں کہ جان و مال کوئی چیز نہیں تمہارے انعامات اللہ تعالی کے پاس ہیں اس لئے اس کی خاطر ہرا کی قربانی کرنے سے دریغ نہ کرو۔پس ایسے افسروں کو یا در کھنا جا ہے کہ احمدی خوشامد ہر گزنہیں کریں گے اور اگر ایبا کوئی کرے گا تو میں اسے سخت سز ا دول گا کیونکہ وہ قوم کی ناک کا شنے والا ہوگا۔اور نہ ہی احمدی نا جائز فوا کد کے حصول میں مدودیں گے بلکہ روک ہوں گے اور اگر مجھے یتہ لگ گیا کہ کوئی احمدی ایبا کرتا ہے تو میں اسے سخت سز ا دول گااس لئے ان با توں کی امیدر کھنے والے پولیس افسر جس قد رجلدممکن ہوان امیدوں کوقطع کر دیں ۔ان کی امیدیں ایک دوکوڈ رانے سے حاصل نہیں ہوسکتیں ۔ضانت کیا چیز ہےا گرکسی کو پھانسی کی سزا بھی دی جائے اور وہ ہُز د لی دکھائے تو ہم اسے ہرگز منہ نہیں لگا ئیں گے بلکہ میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔لیکن اگر کسی سے برداشت نہ ہو سکے اور دوسرے کے جوش د لانے پروہ ضبط نہ کر سکے تو وہ ہر گز جھوٹ نہ بو لے اور صاف کہہ دے کہ میں نے مارا ہے۔اییا کرنے والا بے شک ہمارا بھائی ہے اور ہم اسے اپنا شریکِ حال سمجھیں گے اور اس کا اعتر انب قصور ہی اس کے لئے کفارہ ہو جائے گالیکن اگر کوئی پھانسی سے ڈرکر بھی بُز د لی کا اظہار کرتا ہے تو اس ہے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہ ہوگا۔

میں امید کرتا ہوں کہ ہراحمدی ایبا ہی ثابت ہوگا اور پولیس افسر دکھے لیس گے کہ ان کے ڈراوے احمد یوں کو ہرگز مرعوب نہیں کر سکتے۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا اورا گران کے اندر بیجر اُت ہے کہ دس لا کھا حمد یوں کوقید میں ڈال دیں اورا گروہ سجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی بڑی جماعت کو جو بغیر لا لیج اور اغراض کے اس کی وفا داری کر رہی ہے وفا داری کے مقام سے ہٹانا پسند کرے گی تو وہ جو چاہیں کر کے دیکھے لیں۔ گورنمنٹ اِس وقت خیرخواہوں کی سخت محتاج ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ خیرخواہوں کی سخت محتاج ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ محکمت ہیں کہ حکومت کی وفا داری کی ہے اور انہیں تھوڑے دنوں میں وہ اور بھی محتاج ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ محکمت ہیں کہ وفا داری کی جاور انہیں سجھتے ہیں کہ

ہمارے ملکی لیڈر بھی ایک حد تک حق بجانب ہیں اور بعض حقوق اب ہندوستان کو ضرور ملنے چاہئیں اور ان کے لحاظ ہے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں خواہ وہ گاندھی جی ہوں یا نہرویا ہمارے سلسلہ کا منہ پھٹ دشمن' نرمیندار' ہی کیوں نہ ہو گر بعض با توں میں ہم گور نمنٹ کو بھی حق بجانب ہجھتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب کو کی قوم اپنی حفاظت کے لئے کھڑی ہوتی ہوتی اور آئندہ بھی کریں گے ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب میں دخل دے سکے اور اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لئے اٹھنا پڑا تو ہم نہ تو حکومت کی کوئی مدد کر سکیں میں دخل دے سکے اور اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لئے اٹھنا پڑا تو ہم نہ تو حکومت کی کوئی مدد کر سکیں گے اور نہ ہی ملک کے سیاسی لیڈروں کی ۔ پس اگر یہاں کی پولیس میں اتنی جر اُت ہے کہ وہ اس کہ گور نمنٹ کو کمز ور کرنے کے لئے جھے بناتے پھریں اور والنٹیئر بھرتی کریں ان کے لئے اتنا ہی کہ وہ نہ کہ دور کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہندوستان کی پولیس کوا پنا کا م کرنے دیں کیونکہ جو پھے وہ کرتی ہو وہ گاندھی جی کی ہی تا سکید ہے اور اس میں سے کئی افسروں کے افعال لوگوں کو گور نمنٹ سے باغی کرنے کے لئے تا تا ہی بالکل کافی خابت ہوں گے کیونکہ باغی وہی ہوتا ہے جو تعاون نہ کرے۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک گزشتہ جلسہ میں جوبعض احمہ یوں نے تقریریں کی ہیں انہیں پولیس نے عام ریمارک سمجھا ہے حالانکہ وہ عام ریمارک نہ تھے۔لین جوافسر بھی بیخیائے اور شریروں کو سزاد ہے اور از پی قصور نہیں اسے چا ہے کہ اپنے رویہ سے اس کا ثبوت بہم پہنچائے اور شریروں کو سزاد ہے اور از پی طاقت استعال کر کے ناجا بڑکارروائیاں کرنے والوں کی گرفت کر ہے لیکن اگر وہ ایسانہیں کرتا تو ہم یہ بھی نے لئے مجبور ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جب اس بات کو تسلیم کیا جا چکا ہے کہ بعض نے فلطی کی ہے تو ضروری ہے کہ فلطی کرنے والوں کی گرفت کی جائے۔اب مقد معدالت بعض نے دکا ہے اور وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گالیکن میں جماعت کو فیصت کرتا ہوں کہ وہ کسی موقع پر بھی بُر د لی نہ دکھائے۔اگر کسی نے کسی کو پھے کہا ہے تو صاف طور پر اقرار کرلے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے اور ایسے گئے کہ اپنے قصور سے انکار کرد ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا دشن ہے جو اس کی دنیا کے ساتھ اس کی روحانیت کو بھی تباہ کرنا چا ہتا ہے اور ایسے شخص کو وہ اس کا دشن ہے جو اس کی دنیا کے ساتھ اس کی روحانیت کو بھی تباہ کرنا چا ہتا ہے اور ایسے شخص کو میں ان ان چا ہئے۔اول تو تہمارا فرض سے بھی نا چا ہے نفوں پر قابور کھولیکن اگر حد درجہ اشتعال کے وقت بھی بات ہاتھ سے نکل جائے تو ضروری نہیں انسان ہر سچائی کو ہرایک

کے سامنے بیان کرتا پھرے ہاں اگر بیان کرنا پڑتے تو سچائی پر قائم رہے تا قوم میں بھی عزت ہو
اور خدا تعالیٰ کے ہاں بھی ۔ جو شخص اپنی غلطی کو جھوٹ سے نہیں چھپا تاوہ قوم کی عزت کا مستحق ہے۔
ایک دفعہ غیراحمد یوں کے جلسے کے موقع پر ہمارا ایک نو جوان مخالفوں کے اشتعال دلانے پران
سے لڑپڑا۔ اگروہ جھوٹ بول دیتا تو بھی نہ پکڑا جاتا لیکن میں نے اسے کہا: جموٹ بالکل نہ بولنا۔
چنا نچہ اس نے اقرار کرلیا کہ میں نے مارا ہے اور اِس وجہ سے ہم بھی اس پر خوش ہوئے اور
اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ اجر کا مستحق ہوگیا۔

احمدی کسی گورنمنٹ سے ہرگزنہیں ڈرتے وہمخض احمدیت سے ڈرتے ہیں۔ کم از کم میں تو کسی گورنمنٹ کے قانون سے هتمہ بھرنہیں ڈرتا صرف اللّٰد تعالیٰ کے قانون سے ڈرتا ہوں ۔ اور حکومت کے قانون کی تغیل محض اس لئے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کا حکم ہے وگرنہ برطانیہ کی شان وشوکت میری نظر میں کچھے حقیقت نہیں رکھتی کیونکہ بہر حال وہ ایک اجنبی حکومت ہے۔ مجھے اگراس ہے اخلاص یا ہمدری ہے تومحض اللہ تعالی کیلئے اور یہی تعلق دیریا اور قابلِ قدر ہوتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ امن سے رہواس لئے اگر پولیس کا ایک سیا ہی بھی نہ ہوتے بھی ہم کوئی الیمی کارروائی نہیں کریں گے جس سے امن میں خلل ہو۔لیکن اگر خدا تعالیٰ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو خواہ پولیس کے سیاہی چھوڑ فو جیس بھی بیٹھی ہوں تب بھی پرواہ نہیں کریں گے۔مومن اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہےاس لئے تم سب اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤاورکسی ہے ہر گز مت ڈرو۔ دنیا کی زندگی چندروز ہ ہے ہمیشہ کیلئے یہاں کوئی نہیں بیٹھ رہے گا۔ایک مسے کے متعلق کہا جانتا تھا کہوہ آج تک زندہ ہےلیکن ہمارے سے نے آ کراہے بھی ماردیا اس لئے ایک احمدی کوتو د نیامیں ہمیشہ رہنے کے امکان کا کوئی شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ہم صرف ایک خدا کے ماننے والے ہیں جس بات کے کرنے کا خدا تعالیٰ کا حکم ہووہ خواہ فو جیں بھی موجود ہوں ہم کر کے رہیں گے لیکن جس سے منع کیا ہواُ سے خواہ کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہونہیں کریں گے۔ بیتعلیم ہے کہ جو میں دیتا ہوں اگر احمدیت کوقبول کیا ہے تو دلیراور جری بنو۔مؤمن کا چبرہ دیکھ کر ہی معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ بہا در اور جری ہے۔ بدر کی جنگ میں کفار بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے۔ کفار نے ا بیک آ دمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھومسلمانوں کی تعدا دکتعی ہے۔اس نے اردگر دگھوڑا دوڑا کر دیکھااور آ کرکہا کہ مسلمانوں کی تعدا دتو بہت قلیل ہے لیکن میں تنہیں مشورہ دوں گا کہان سے لڑائی مت کرو۔ کفار نے کہا: تو بڑا کرول ہے کہ تھوڑ ہے آدی دی کھرڈرگیا۔اس نے کہا کہ بھائیو! میں نے وہاں آدی نہیں دیکھے بلکہ دیکھا ہے کہ ان البلا یا تحمل الممنایا ہے بعنی اونٹیوں پرموتیں سوار ہیں۔ میں نے جس چرہ کودیکھا ہے وہ گویا موت نظر آتی تھی۔ پس مومن وہی ہے جس کے چہرہ کودیکھ کر مخالف سمجھ لے کرییز مین پر آدی نہیں بلکہ موت چل رہی ہے اس لئے مؤمن بنواور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتے رہواور دعا کیں کرتے رہو۔ بیمت خیال کروکہ ہم کمزور ہیں کہ ماری دعا کیں نہیں سنی جا کیں گی ۔اگر اُس کے بندے ہوتو وہ ضرور سنے گا۔ ہاں جو بندگی سے ماری دعا کیں نہیں سنی جا کیں گی ۔اگر اُس کے بندے ہوتو وہ ضرور سنے گا۔ ہاں جو بندگی سے نکل کر کفراختیار کر لے وہ چونکہ باغی ہوجا تا ہے اس لئے اُس کی نہیں سنی جاتی ۔ پس عبد بن جا وُ تو اللہ تعالیٰ کی جنت تبہارے ساتھ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو فیق دے کہ ہم اس کے پرستار بن سیس اور کوئی طاقت اپنی ذات میں ہمیں ڈرانے والی نہ ہو۔ ہم جس کا لحاظ کریں اللہ تعالیٰ کے لئے کریں وہ جس کی مخالفت کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی کریں۔

(الفضل ۱۱\_ايريل ۱۹۳۰ء)

النساء: ١٣٦١

ع سیرت ابن بشام (عربی) جلد ۲صفی ۲۵ مطبوعه معر۲ ۱۹۳۰